سلسلة قصص الانبياء

1



الثنياق الالالا



www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.come/urduguru





www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.come/urduguru

# بر المرابع ال

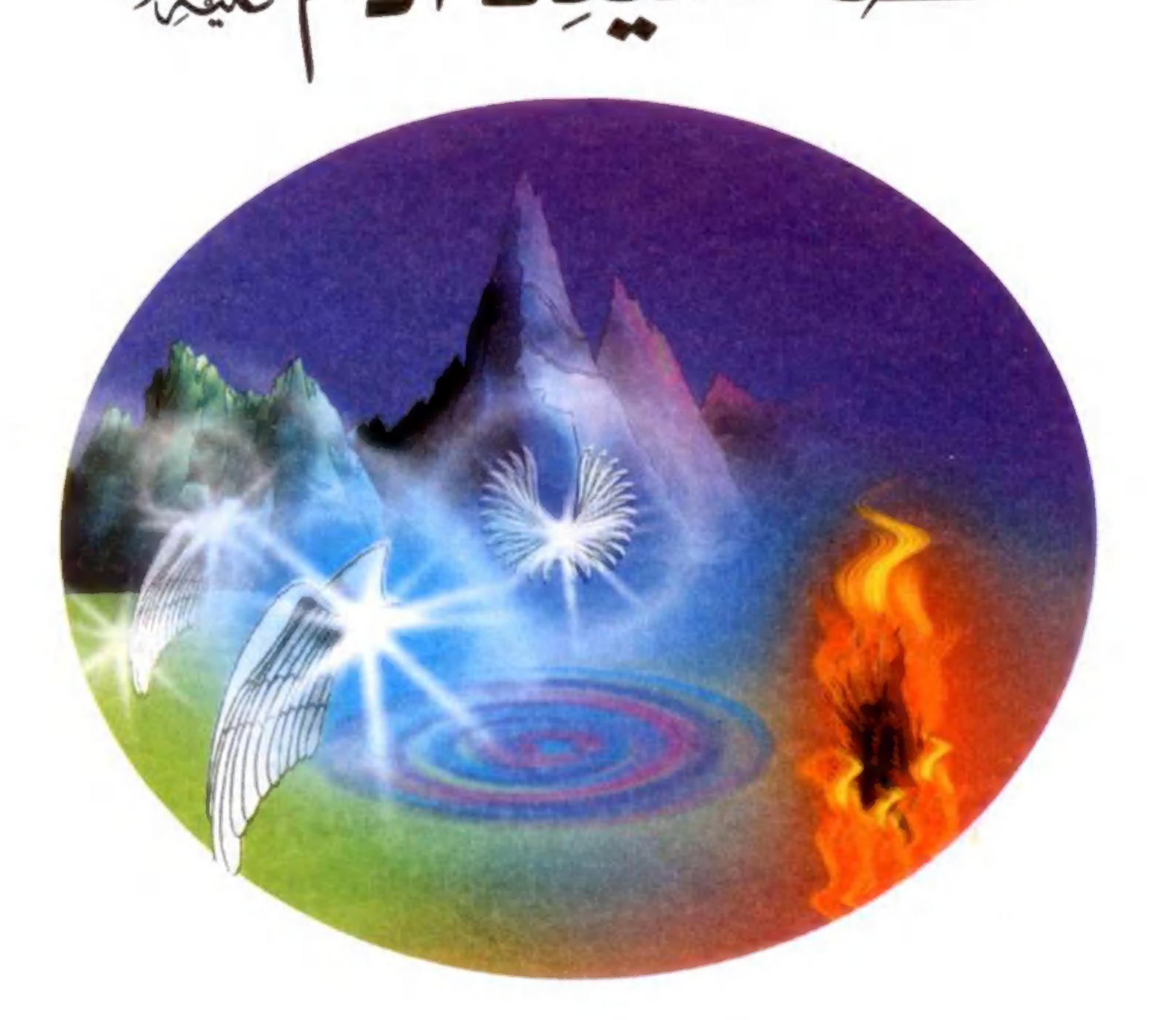

اجتیای ۱عد



واراس كاب وننت كى اثاعث كاعالمى إداره رياض • جده • شارجه • لاهور كراچى • لندن • هيوستن • نيويارك



السلام عليم!

"حسن! کس سوچ میں ہو، تہمیں میرے آنے کا پتا تک نہیں چلا!" سعدنے حیران ہوکر کہا۔

اس نے آج تک حسن کواس قدر گہری سوچ میں نہیں دیکھا تھا۔ حسن اس وقت اپنے گھر کے باغیچ میں بیٹھا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ درختوں اور پودوں پر پرندے چہک رہے تھے اور سورج کمجہ بہلحہ نیچ کی طرف جارہا تھا۔ اس کی کرنیں درختوں کے اوپر والے حصول پر پھیل رہی تھیں۔

حسن نے چونک کرسراوپراُٹھایا۔سعد بالکل اس کے نزدیک کھڑا تھا۔
"وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،سعد! آؤ بیٹھو، واقعی مجھے پتا تک نہیں چلا کہتم کب آئے۔"
"ایسی بھی کیا سوچ! تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔" سعد بولا۔
"اس میں شک نہیں، میں بہت گہری سوچ میں تھا۔ ضبح سے ایک پریشانی کھائے جارہی ہے۔"
جارہی ہے۔"



''آخربات کیا ہے؟''سعد نے استفسار کیا۔
''رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سوگیا۔
سوتے وقت یہ نیت تھی کہ ضبح جلداً ٹھ کرنمازِ فجر باجماعت
ادا کروں گا۔اللہ کا کرم ہوا کہ عین اذائِ فجر کے وقت آنکھ
کھل گئی۔ مؤذن کہہ رہا تھا: الصلوۃ خیر من النوم
''نماز نیند سے بہتر ہے۔' میں نے یہ سوچ کر کروٹ لی کہ
ابھی تھوڑی دیر میں اُٹھتا ہوں اور جب آ نکھ کھلی تو سورج کی
کرنوں سے کمرہ روشن تھا۔ نماز کے کھو جانے کا دکھ پریشان
کے ہوئے ہے۔ میں ضبح ہی سے اس بات پرسوچ رہا ہوں
کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اذان کے وقت آ نکھ کھلتے ہی میں
نے بستر کیوں نہ چھوڑا۔''

''نماز کا فوت ہوجانا، ہے تو دکھ کی بات کیکن تمہارا پیاحساس بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان شاء اللہ نیکی شار ہوگا اور

جہاں تک سوال ہے کہتم اذان کے وقت آئکھ کھلتے ہی اُٹھے کیوں نہیں، تو اس کے پیچھے شیطان کاعمل دخل تھا۔''

"شيطان كاعمل وفل!"

"بیشیطان کون ہے، تم بتا سکتے ہو؟ شیطان کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟" یہاں تک کہہ کرحسن خاموش ہو گیا۔

# سعد نے بیان کرکہا:

'شیطان کے بارے میں ہم سبھی سنتے رہتے ہیں۔ میرے والدین اکثر کہتے ہیں: شیطانی کامول سے بچو، شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور اپنے راستے پر لگاتا ہے۔''

'بالکلی یہی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان ایبا کیوں کرتا ہے، وہ انسانوں کا دشمن کیوں ہے۔ کیاتم بتا سکتے ہو؟'' حسن نے پُر جوش انداز میں پوچھا۔ ''نہیں! میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں بڑوں سے بات کرنی چاہیے۔'' ''نو آؤ، ابھی ابا جان کے پاس چلتے ہیں۔''

دونوں باغیچے سے نکل کر اندرونی کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں حسن کے والد

زاہدصاحب اپنی جھوٹی بیٹی کو قرآن کریم پڑھارہے تھے۔

"السلام عليم ورحمة اللد! ابا جان!"

"السلام عليكم ورحمة اللد! يجيا جان!"

دونول نے ایک ساتھ کہا۔

"وعليكم السلام ورحمة الله و بركانة! آؤ بهني آؤ\_"

"اباجان! ہم آپ سے کھ پوچنے کے لیے آئے ہیں۔"

"الجيمي بات ہے، بيٹے! جو پوچھنا ہے تم پوچھلو۔"

''بیشیطان کون ہے؟''حسن بولا۔ ''بیشیطان کون ہے؟'

"بیٹا! شیطان کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے تو کافی وفت درکار ہے

اور بیکام رات کوعشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہو سکے گا۔'' ابا جان نے کہا۔ '' چلیے ٹھیک ہے، آج رات سونے سے پہلے بیہ پروگرام طے رہا، باقی بچے بھی آجائیں گے۔''حسن نے کہا۔

"بالكل تهيك!" زابدصاحب مسكرا ديـــ

عشاء کی نماز سے فارغ ہوکرسب بچے زاہد صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔سب کے چہروں پراشتیاق صاف نظر آ رہا تھا۔ آخرزاہد صاحب نے کہنا شروع کیا:



"سب سے پہلے تو آپ بیہ جان لیں کہ جب اس کا کنات میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔"

"معاف کیجے گا، ابا جان! فرشتوں کو کیسے پیدا فرمایا؟" حسن نے معذرت کے انداز میں سوال کیا۔

''بھی اس کا سیدھا سادہ جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما تا ہے۔ چنانچہ فرشتے ارادہ فرما تا ہے۔ چنانچہ فرشتے بیدا ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتوں کو بیدا فرمایا، پھرزمین و آسان کو بیدا فرمایا۔



زمین وآسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟''
پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟''
''جی ..... جی ہاں'' سب بچے یک آ واز ہو
کر ہولے۔

''بہت خوب، اللہ تعالی نے سب سے پہلے سیدنا آ دم عَلیْمِیں کو بیدا کیا۔''

''لیکن کیسے چیا جان؟''سعد نے وضاحت طلب کرنے کے انداز میں کہا۔ ''میں تفصیل بتا تا ہوں ……'' زاہد صاحب نے کہا۔

"سیدنا آدم علیه دنیا کے سب سے پہلے انسان سے۔ آپ سے پہلے کوئی انسان انہیں تھا۔ اس لیے آپ کوابوالبشریعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کوانسانوں سے آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیه کو پیدا کیا گیا، تا کہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ سیدنا آدم علیه کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، کیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔

اس بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

'اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔' فرشتوں کو بیفر مان س کر حیرت ہوئی۔ انھیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ فر ماں بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انھیں جو تھم دیتا ہے، وہ بجالاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ بیہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئ مخلوق کوکس مقصد کے لیے پیدا کیا جارہا ہے؟ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا، بینئ مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، اس لیے انھوں نے اپنے رب سے سوال کیا:

' تُو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جوز مین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری شبیج ، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔'

اللد تعالى نے جواب دیا: 'جومیں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانے'

اللہ تعالیٰ جانتا تھا، سیدنا آدم علیہ کی اولاد سے انبیاء ورسل ، نیک صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بُرے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بُرے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قبل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔'' یہاں تک کہہ کر زاہد صاحب خاموش ہو گئے۔

حسن نے ہے تاباندانداز میں یوچھا:

''آپ نے اب تک بینہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آ دم عَلیْمِیا کوکس طرح افر مایا؟''

''اب میں اُسی طرف آرہا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم عَلیْا کومٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا۔اس مٹی کا گارا بنایا پھر اُس گارے سے ایک صورت تیار کی ، یہ صورت آ دمی کی تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھوئی۔اس طرح ان میں زندگی آ گئی ، وہ حرکت کرنے لگے۔

مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے، سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔
سیدنا ابوموسیٰ اشعری ڈاٹٹؤ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم مَالٹیؤ نے فرمایا:

الله تعالی نے سیدنا آدم علیہ کوالی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا کوئی سرخ رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی ایچا، کوئی برا، کوئی نرم مزاج کوئی سخت مزاج اورکوئی درمیانے مزاج والا ہے۔

و لقر خلقنا الانسان من سللة من طين

جامع ترفدی میں سیدنا ابو ہریرہ و والیت ہے وہ فرماتے ہیں، نبی اکرم مالیہ انہ نبی اکرم مالیہ کے فرمایا: 'جب اللہ تعالی نے سیدنا آ دم علیہ کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھونکا تو اضیں چھینک آ گئی۔ انھوں نے المحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ جواب میں اللہ نے انھیں کہا: یوحمک اللہ ، یعنی تیرا رب تجھ پرجم کرے۔' تخلیقِ آ دم کے میں اللہ نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ تو الی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اورخون بہائے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیقِ آ دم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس فساد کرے گی اورخون بہائے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیقِ آ دم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس فساد کرے گی اورخون بہائے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیقِ آ دم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس فساد کرے گی اورخون بہائے گی۔ فرشتے وہ کہ مقصد، اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیقِ آ دم کا مقصد، اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح

کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آ دم عَلیِّلِی کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھران چیزوں کوفرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا:

الرئم سے ہوتوان چیزوں کے نام بتاؤ۔

فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے، انھیں بتا نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انھوں نے عاجزی سے کہا:

اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، ہمیں توصرف اتنا ہی علم ہے جتنا تونے ہمیں سکھا

رکھا ہے، پورے علم وحکمت والاتو تو ہی ہے۔

الله تعالى نے سب فرشتوں كو علم فرمايا:

و آ دم کوسجده کرو۔

قرآن كريم ميں بير ذكران الفاظ ميں

آيا ہے:

'اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کوسجدہ کرونو اہلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے سجدہ کیا۔ اُس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کا فروں میں سے ہوگیا۔'

فرشتے اللہ کا حکم بجالائے، سیدنا آ دم علیہ کوسجدہ کیا، بیسجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کوسجدہ کیا، بیسجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کا حکم بھی انھیں خود اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا عبادت والاسجدہ نہیں تھا۔عبادت والاسجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوسکتا۔ لیے نہیں ہوسکتا۔

اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آ دم علیہ کی شان کو جان لیا۔ لیکن اہلیس یعنی شیطان نے سے انکار کر دیا۔''

"ایک منٹ ابو!" اساء ساتھ والے کمرے سے بول اُٹھی۔ "بال کہو!"

''ابو پہلے ہمیں یہ تو بتا ہے کہ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟'' ''بتا رہا ہوں بھی، فکر نہ کریں۔'' زاہد صاحب بولے۔ چند سینڈ تک کمرے میں خاموثی طاری رہی، پھران کی آ واز گونجی:

''وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ غرور میں آگیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: 'اے ابلیس! مجھے اس کوسجدہ کرنے سے سے سے چیزنے روکا جسے میں نے ایخ ہاتھوں سے پیدا کیا۔'

اس نے جواب دیا: 'میں اس سے بہتر ہوں ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔' اسے مٹی سے بنایا ہے۔'

ابلیس کواللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور میں آگیا، گراہی میں پڑگیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ بیغرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت

فرمائی، اس سے فرمایا: ' تو یہاں سے نکل جا! تو مردود ہوا اور بچھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔'

شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا، تو اس نے کہا:

'اچھاتو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، تا کہ میں آ دم کی اولادکو بہکاؤں ان میں وسوسے ڈالوں ، انھیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت ، بغض اور کینہ پیدا کروں، ان میں نفرت ، بغض اور کینہ پیدا کروں، ان میں برائیوں پر اُکساؤں، انھیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں، ان میں سے جومیری پیروی کرے گا، وہ ضرور بیسب کام کرے گا۔''

" کیا؟ پیکہااس نے ، جیرت ہے۔ "مسن بول اُٹھا۔

''ہاں! بالکل، بیساری کہانی قرآن کریم میں موجود ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔''

" پھر کیا ہوا چیا جان! اللہ تعالیٰ نے اُسے کیا جواب دیا؟" سعد نے پوچھا۔
"اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا: " تو مہلت والوں میں سے ہے۔"
"اوہ .....اوہ .....یعنی اسے مہلت مل گئی۔" سب بچے ایک ساتھ چلا اُسے۔
ہال! اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے چنانجے اکر کر کہنے لگا:

'اے اللہ! میں تیری عزت کی قتم کھاکر کہتا ہوں، میں آ دم کی اولا دکو اپنے سائے سائے سائے سلے کے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافر مانی کریں گے۔ میں حرام چیز وں کو ان کے سامنے خوب صورت بنا کر پیش کروں گا، انھیں حق سے دور کروں گا

گراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے، البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے،عبادت گزار ہوں گے، اُنھیں میں گراہ ہیں کرسکوں گا۔'
اس بات چیت کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے:
' تیری عزت کی قتم! میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ سوائے تیرے ان بندوں

کے جو خاص اور پیندیدہ ہیں۔

اسی وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگول کو اللہ کی رضا والے کامول سے ہٹا کر اس کی ناراضی والے کامول میں لگا دے۔ ہدایت کے راستے والے کامول میں لگا دے۔ ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گراہی کی طرف لگا دے اور انھیں جہنم

کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کرے جنت سے انھیں دور کر دے۔" "اُف مالک!" بچوں کے منہ سے نکلا۔

''اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ کو جم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے گئے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اُداسی محسوس کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حوّا عیہ کو پیدا فرمایا:
فرمایا۔ انھیں سیدنا آدم علیہ کی پہلی سے پیدا کیا گیا، اور سیدنا آدم علیہ سے فرمایا:
' تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جس جگہ سے تم دونوں چاہوا طمینان سے کھاؤ۔' چنانچہ سیدنا آدم علیہ اور حوّا عیہ اور تا سائش سے رہنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

' جنت میں تم تھکن محسوں کرو گے نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی مختاجی ہوگی۔ سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔'

قرآن كريم مين اس بارے ميں بيالفاظ آئے ہيں:

'(اے آدم!) یہاں تو تخفے بیآ رام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ نگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اُٹھا تا ہے۔''

" پھر سے پھر کیا ہوا، ابا جان! "حسن نے بے چینی کے عالم میں کہا۔

'' پھر اللہ تعالیٰ نے سیرنا آ دم علیہ اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہتم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤلیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔''

''کیا مطلب چیا جان؟ وہ کس چیز کا درخت تھا۔'' سعد نے جیرت سے پوچھا۔ '' اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی ، بعض علمائے کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہر حال وہ جس چیز کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ اوران کی بیوی حوالیہ اللہ کا دیا۔

الله تعالیٰ نے انھیں اس درخت سے کیوں روکا، اس میں ضرور حکمت تھی۔ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے:

'اور ہم نے علم دیا کہ اے آ دم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہودونوں اطمینان سے کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہوجاؤ گے۔'

سیدنا آدم علیا نے اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل کی۔ ان کی زندگی آرام وسکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے ، اس کا پانی چینے ، درختوں کے سائے سے لطف اُٹھاتے ، گھومتے پھرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ، اس کی تعریف بیان کرتے ، اسے سجدہ کرتے ، اس کی شبیج کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں روکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں روکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں روکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں روکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں روکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں روکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں دوکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں دوکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، جس درخت سے انھیں دوکا گیا تھا اس کے قدر کرتے ، اس کے قدر کرتے ، اس کی تعریف کی دولا کی خوال کی خوال کی خوال کی دولا کی خوال کی دولا کی خوال کی دولا کی دول



ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو خوش دیکھا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹے لگتے، بری طرح تلملانے لگتا۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ آخررہ نہ سکا، ایک دن دونوں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا:
' میں تم دونوں کو دیکھا ہوں، تم آرام وسکون کی زندگی بسر کررہے ہو؟'
دونوں نے کہا:

' ہاں! ایبائی ہے، اللہ کاشکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔' اب شیطان نے کہا:

' تب چرکیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں ، تمہیں ایک چیز کے بارے میں

بتاؤں۔اگرتم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور پُر لطف ہوجائے گی۔

اکھول نے پوچھا: ' دوہ کیا چیز ہے؟'

البيس فوراً بولا:

'وہ اس درخت کا پیل ہے، تم کیوں اس کوئیں کھاتے؟'

یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کوان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کرانھوں نے کہا:

'الله تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے، ہم اس درخت کا کپل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافر مانی نہیں کر سکتے۔'

اب شیطان این خباشت براتر آیا، اس نے کہا:

ومتہیں معلوم ہے، اللہ تعالی نے تہیں اس درخت کے پیل سے کیوں روکا ہے؟

دونول بولے:

و بمعلى معلوم نبيس

البيس نے کہا:

وتمہیں تہارے رب نے اس درخت کے پیل سے اس کے روکا ہے کہ کہیں تم

فرشتے نہ بن جاؤ۔ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔

بيرسنت بي حسن بول أنها:

"اس کا مطلب بیرہوا کہ اس نے جھوٹ بولا!"

''ہاں بالکل! خیرآ گے سنیں۔' زاہدصاحب بولے۔ سب بچے بوری ولچیبی سے بہ کہانی سن رہے تھے۔ '' سیدنا آ دم عَلیّنِا اور حوّا علیہ اللہ اور حوّا علیہ اللہ کھی اس کی بات نہ مانی ، ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا ، اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا:

' میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں، میری بات مان کرتم فائدے میں رہو گے۔'
آخر دونوں شیطان کی بات میں آگئے، اللہ کے علم کو بھول گئے اور انھوں نے اس درخت کا بھل کھالیا اور ایسا پہلی بار ہوا سیدنا آدم علیا اور حوّا علیا استھ بول پڑے۔ ''اوہ ۔۔۔۔ ادہ ، یہ انھوں نے کیا کیا، یہ کیا ہوگیا۔'' بچے ایک ساتھ بول پڑے۔ ''اوہ ۔۔۔ ''اوہ ۔۔۔ ''اوہ سیدنا آدم علیا اور حوا علیا گا کو اس درخت کا بھل کھانے ''نہیں اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیا اور حوا علیا گا کو اس درخت کا بھل کھانے سے منع فر مایا تھا۔ جب تک انھوں نے اس درخت کا بھل نہیں کھایا تھا، وہ آرام و سکون کی نزگی بسر کر رہے تھے۔ جنت میں آرام بی آرام تھا۔ انھیں معلوم نہیں تھا، بھوک کیا چیز نرگی بسر کر رہے تھے۔ جنت میں آرام بی آرام تھا۔ انھیں معلوم نہیں تھا، بھوک کیا چیز شرمندگی سے کہتے ہیں، سردی گری کیا ہوتی ہے، ڈر سے کہتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے شرمندگی سے کہتے ہیں لیکن جو نہی انھوں نے اس درخت کا بھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا، ان سب چیز وں کو محسوس کرنے گے، پھل کھایا کھانے ہی ان کے کپڑے اُئر گئے، وہ دونوں سخت پر بیثان ہوئے

دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی کہ اللہ تعالی کے حکم کو بھول گئے، انھیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا، لہذا اللہ کی طرف دھیان دیا، اس کے حضور دعا کی:

اور جنت کے پنول سے اپنے بدن ڈھانینے لگے۔

## زمین پریالافدم

' اے اللہ، ہم سے بھول ہوئی، تو ہمیں معاف فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف کردے۔' معاف کردے۔'

inglimail Links

اس پراللدتعالیٰ نے فرمایا:

درخت سے روکانہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ
شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے۔

دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی:
دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی:
اے ہمارے رب! ہم نے
اپنی جانوں پرظلم کیا، اگر تو نے ہمیں
معاف نہ کیا اور ہم پررخم نہ کیا تو واقعی
ہم نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہو
جائیں گے۔

جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انھیں اور شیطان کو حکم دیا:

'تم یہاں سے اُتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہواب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پہنچ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ تو وہ بھلے گا نہ تکلیف میں بڑے گا۔'

پھراللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا:

البيس زمين پر بھي تم دونوں کا دشن ہوگا، جبيبا کہ وہ جنت ميں تمہارا دشمن تھا۔'

### زمین پر پهده م

''اوہ .....اوہ، اب بات سمجھ میں آئی۔ اور سے ہمارے سوال کا جواب۔'' بیچے ول پڑے۔

" ہاں! اللہ کاشکر ہے، بات اب پوری طرح آپ کی سمجھ میں آگئ۔ خیر آگے بھی

سنیں۔ زمین پرسیدنا آدم علیتیا اور حواطینا کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔

جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا پچھ میسر تھا۔
وھوپ تھی نہ پیاس ، تھکاوٹ تھی نہ بھوک، اور نہ ہی لباس کے
لیے تگ و دوکر نا پڑتی تھی۔غرض ان سب چیز وں سے بے نیاز
سے لیکن دنیا میں آگر ان کوروزی کی تلاش کرنا پڑی۔اب وہ
روزی کے لیے کیتی باڑی کرتے ، ہل چلاتے ۔رہنے کے لیے
مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو
جبتو کرنا پڑتی۔

بلکہ اسی طرح سیدہ حواطیقا کے ذمے گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے۔ کھانا پکانا گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس کے لیے محنت کرنا، بیسب کام ان کے ذمے تھے۔

اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔'' زاہدصاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔

''بہت بہت شکریہ ابا جان! آپ نے بہت تفصیل سے یہ ساری کہانی سائی۔''

''سین بھی چند باتیں باقی ہیں، گے ہاتھوں وہ بھی سند بولا۔ ''ضرور چپا جان! کیوں نہیں، ہمیں تو بہت لطف آ رہا ہے۔'' سعد بولا۔ صیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹئ سے روایت ہے ، نبی اکرم مٹائٹٹ نے فرمایا: ' اللہ تعالیٰ نے سیدنا آ دم ملیٹا کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ کہ باتھا۔ پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کوسلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آ دم ملیٹا گئے اور کہا السلام علیکم ،فرشتوں نے جواب دیا: السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر جواب دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آ دم ملیٹا کی اولا داور ان کی اولا دکی اولا د بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولا د زمین میں بھیتی باڑی کرنے گئی، بھیٹر بکریاں چرانے گئی، وہ زمین کے کئی۔ ان کی اولا د زمین میں بھیتی باڑی کرنے گئی، بھیٹر بکریاں چرانے گئی، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کئی۔ ان کی اولا د زمین میں بھیتی باٹری کرنے گئی، بھیٹر بکریاں چرانے گئی، وہ زمین کے ساتھ اپنی



اولا دکو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ انھیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبر دار کرتے ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انھیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ سیدنا آدم عَلیِّه پہلے انسان تھے۔ آپ نے زمین پر زندگی بسرکی ، زمین میں کام کیا،خود بھی اللّٰہ کی عبادت کی ، اپنی اولا دکو بھی اللّٰہ کی عبادت پر لگایا۔ وہ انھیں بتاتے: اللّٰہ ایک ہے، اللّٰہ زبردست ہے، اس کی عبادت کرو۔

اس طرح سینکڑوں سال گزر گئے۔ سیدنا آدم علیا کی اولاد تعداد میں بہت زیادہ ہو گئی، آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی، ایک دوسرے کے ہاں شادیاں ہونے کی وجہ سے سیدنا آدم علیا کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ وہ زمین میں بھتی باڑی کرتے اور اس کو آباد کرتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ سیدنا آدم علیا ہی عمر ایک ہزار سال ہوگئی۔ تب آپ نے محسوس کیا، اب ان کی موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ آپ نے موٹ کی دو ایک اللہ کی اپنے بیٹوں، پوتوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا۔ ان سب کو وصیت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں۔

سیدنا ابی بن کعب رفائی سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: 'جب سیدنا آدم علیا کو وفات کا وفت قریب آیا، تو انھوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: 'بیٹو! میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ 'وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انھیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیا کا کفن اور خوشبوتھی اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انھوں نے کہا: 'آدم کے بیٹو! تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ 'یا کہا: 'تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ 'انھوں نے کہا: 'ہمارے والدصاحب بیار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ 'فرشتوں نے کہا: 'واپس چلے جاؤ! تمہارے والدتو فوت ہونے والے ہیں۔ 'فرشتے جب سیدنا آدم علیا گیا کی روح

یہ ختی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے انسان سیدنا آدم عَلیّا کی کہانی جو دراصل شیطان کی انسان وشمنی کی وضاحت ہے۔ اُمید ہے، اب ہر بات آپ کے ذہنوں میں بالکل صاف ہوگئ ہوگی۔' زاہدصاحب نے کہا۔

''جی ہاں ۔۔۔۔ بالکل'' بچے ایک ساتھ بولے۔

اوران سب کے چہروں پرمسکرا ہیں چھیل گئیں۔







سوچ انسان کی عقل کا معیار ہوتی ہے اكرسوچ كازوايددرست بهوجائے تو کامیابی کی را ہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔اس کے ذہن میں بھی ایک سوچ أنجری جس نے اس کوالجھا کے رکھ دیا اجھے دوست نے اس کواچھامشورہ دیا دونوں نے مل کرسوچ اور الجھن کوسوال کا رنگ دیے کر ان کے سامنے پیش کیا جوان کی نظر میں بہترین حل پیش کر سکتے تھے۔جواب دینے والے نے بھی کمال کردیا معصوم ذہنوں میں اُنھرنے والے سوال کو اس خوبصورت بیرائے میں بیان کیا کہ ہر چیز خود بخو د واضح ہوتی جلی گئی كتاب يرهيس! سوال اور جواب آب كيمامنے واضح موتے

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.come/urduguru

